(104)

## سرچیشمه بدایت کی قدر کرو اور فساد کی را ہوں سے بچو

(فرموده ۱۰ دسمبر<del>۱۹۲۰</del> )

صنور انورف تشدوتعود اور مورة فاتحرادراً يت شرافيم وَلَا تُفْسِدُ وَافِي الْدُرْضِ بَعْسَدَ إصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمْعًا ﴿ إِنَّ مَحْمَةَ اللّهِ فَرِيْبٌ مِّنَ الْحُسِنِيْنَ والاعران، ٥٠٠) كَ تلادت كم بعدفرما يا: -

انسانی اعمال دقیم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بن کا اثر صرف کرنے والوں کک محدود ہوتا ہے۔ اور
ایک وعمل ہوتے ہیں جن کا اثران دو مروں ہر بھی پڑتا ہے۔ جواس فعل میں شامل نہوں۔ ان دونوقیم
کے کاموں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی۔ جوشن نماز پڑھتا ہے۔ اس کی نماز کا اثران شخص کی
ذات تک ہے۔ مگر ہوز کوۃ دیتا ہے۔ اس زکوۃ دینے والے کا اثران کی ذات تک محدود نہیں۔ بلکہ
دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ کیونکہ جب بک لیفے والا نہو۔ زکوۃ دی ہی نہیں جاسکتی۔ میر بدفنی کا آثر بنی
برفنی کونے والے کی ذات تک محدود ہے یا مثلاً کوئی شخص شرک کرتا ہے اگر جہ شرک بڑا گناہ
برفنی کونے والے کی ذات تک محدود ہے یا مثلاً کوئی شخص شرک کرتا ہے اگر جہ شرک بڑا گناہ
ہے۔ مگر اس کا اثر دوسروں پر کھو نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی چودی کرے نوجودی کا فعل جود کی ذات
گیا ہے۔ میکر اس کا اثر دوسروں پر کھو نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی چودی کرے نوجودی کا فعل جود کی ذات
گیا ہے۔ میکر اس کا اثر دوسروں پر کھونی ہوتی ہے۔ ان پر بھی اثر فر اتنا ہے یا قتل ہے۔ اس کا اثر

برطی کمی کری ہے اور قتل یا چوری بھی کری ہے، مین فرق ان میں یہ ہے کہ ایک فعل کا انرمرف کرنے جائے گئی کا انرمرف کرنے والے کی ذات کک محد و دہے اور دوسرے کا اثر دوسرے پر بھی پڑتا ہے ۔ اس لیے ایسے اعمال جن کا دوسروں کی ذات بر بھی اثر پڑے ۔ اونی ہو کرخط ناک ہوتے ہیں آئی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایپ ایک لاکھرو ویسی ضائع کر دے اور ایک دوسرا شخص ایپ ایک تفصول کا ایک ایک دوسر کھرو

تواگرچے نقصان تو ایک لاکھ کا بڑا ہے مگر ان بچاس رو پیہ سے جو بچاں شخصوں کے تھے۔ بلحاظ اٹر کے ہے۔ کیونکہ لاکھ کا اثر ایک ہی شخص کی واٹ پرہے ۔ اور پیاس رو پید کے نقصان کا اثر پیاس التخاص كى ذات يريط البعداسى طرح اكر ايتخص افيه لاكدرو بيد كے كيوسے كى دكان ملاك تو اگرچہ لوگوں پرجی اس کا اثر بڑھے کا مگر زیادہ اثر مالک پر ہی ہوگا، مین اگر کوئی بیاس ادمیوں ا ایک رو بریکا کیرا ملا دے یا محال دے ۔ تواس کا اثر زیادہ وسیع ہوگا۔ یس ایسے اعمال جو اپنے اثرات کے لحاظ سے لوگوں کے لیے مضرا ورخطرناک ہوں-ان میں انسان کوشامل ہونے سے بینا جا ہیتے ۔ ان م کے اعمال میں سے جو کونیا کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ اك فسادى سے جس كفتعلق الله تعالى فرما تاسع و لا تُفْسِدُ وافي الْاَرْضِ بَعَدَ إِصْلاَحِهَا -ح ہوچکی ہویا ہورہی ہو۔ تواس میں دخل دنیا اور رکاوط والنا بست نقصان رسال ہوتا ، فعل کا اثر ہوتاہے۔ اگر رُافعل ہے۔ تو رُا اثر ہوگا-اوراگر نیک ہے تو نیک میراگر مرف اس ن ذات سينعلق ركهتا ہے تواسی پر- اوراگر دوسروں سے تعلق ركھتا ہے۔ توان يرمي ہوگا-ال كركم فعل كرف سيكسى كوبوايت كرنا يتمحمانا كروه اس سع بازات واسى مذك مبا تزييح ب اد نه بور اگر على طور ير محيدان اور دوكن كااثر دوسرول يركي اسبع بينى سم تواين خيال مي اصلاح كرت ين مكراس سے دوسرول برمرا اثر رواسے - تو يه فساد سے ديجيو منافق اپنے فساد یمبیلانے کی کوشششوں کا نام اصلاح رکھتے تھے۔ نیمن امل میں اس اصلاح کا نتیجہ سلمانوں کے مان رسال تعاركيونكه اس سے كلمة اسلام متفرق ہوتا تھا اور منافق ابنی جان بجا نا چاہتے ہ ۔ یہ وہ وقت تھا کر کھارنے اسلام کے مثانے کے بیٹے شیرا کھالی تھی۔اس وقت ان کے دفع ويصفرورت تفي كشمشيرا مفائي جائے وه لوگ اس كوروكتے تف اوراس كا نام اصلاح کھتے تھے ۔ حالانکہ اس طرح وہ فتنہ کو اور طرحاتے تھے کیؤنکہ جب وہ سلمانوں کے خلاف کفار کی بمكيفوں اور ثیرار توں كو دیکھتے اورمسلمانوں كو روكتے تھے كہ ان كا جواب نہ دو تو گوہا وہ اس طرح نالم کی مدوکرتے تھے۔اس کو اللہ تعالی نے فساد فرار دیا۔ اگر چی منافق ابنے فعل کو اصلاح ہی کے نام سے نامزد کرتے تھے بگر درحقیقت یہ نساد تھا۔ بھران فتنوں کے کاموں میں میں دیکھتا ہوں کرسب سے بڑا فتنہ پیہ ہے کہ اصلاح کے سرحثی پرحمله كيا جائے يشلاً ايك شخص مريض كو وكھ ديتا ہے - دوائی نہيں بہنچا تا - بربُرا كام كرتا ہے مگر جوسیتال میں جاتا - اور نمام دوا ول میں زمر الا دیا ہے - وہ بہت بڑا مجرم سے سیلے کے فعل سے بک

م کی جان خطرے میں تھی میکر دومرے کے مل سے بے تعاد جانمیں ہلاک ہونگی۔ کمیونکہ سپلے نے ایک ریف یک دوانر پہنھنے دی۔ مگر دوسرے نے بست سول کی ہلاکت کا سامان کر دیا۔ اس زمانیمیں جوفتنہ ہے لوگ اس سے نا واقعت نہیں ۔ بر مجکہ سے اواز اُنھے رہی ہے کہ ہم فتریں ہیں۔ ہم آفت میں ہیں کوئی جاعت اس وقت نوش نظر نہیں آتی ۔ بادشاہ ناخوش ہیں محدر عایا ہم <u>س</u>ے ا حیا سلوک ننبس کرنی - اور رهایا ناخوش بید کر بادشاه هم بر ظلم کرنے ہیں میال بیوی سے خوش طبی بيوى ميال سية الاض معد بيط والدين سية وش نبي - والدين اولا وسية ناخوش بيساس وت اليى فتنه كى روملى بد كحقيقى امن كيين نظرنين أنا-البي مالت دي كوكر الله تعالى في معن اليف نفل ارحم اوراحمان سے بیسلسلہ تحریز کیا اوراس کے ذریعدامن قائم کیا -اورامن کے تیام کے لیے اكدرسته باديا الداس كعبليا إنا شزاده ملى بيدرا امن صلى سے بيدا بونا بعد ف دكيا جزم دوشفس آلیس می ارت یں دوخف اوس یا دو مطلے یا دوشریا دو مک یا دوقومی اوس تواس اوانی ا برفساد اورب امنی بوگی-اورا گرقومی یا مک یا مشر با محله یا افرا دوان چیوار دینیگ توامن بو مِائِيگا لِبِ الله ان جيوار دينے كائى ام إمن سے۔ الثدتعالى فيصفرت صاحب كانام مكلح كاشتراده ركد كمه تبايا كداس كمه دربيرامن فالم بركادر لوگ میس موفود کے جبندے کے نیچے جمع ہوجاتیں گئے۔اس وقت بدبات بنتی بجی جاتی ہے اوراس ک ایسی ہی شال ہے مبیاکہ دو فوجوں کے درمیان ایک لاکا جا کرکمدے کرمیراکنا مان لویمی صلح كرا دول كا بيسا اس بيخ پردونول فوجين نبيل كى - ويسے ہى ہم برلوك بنست اورسي ياكل بناتے ہي -مگر آج یک خدا کی طرف سے کوئسی امن کی صورت آئی سے کہ اس کو لوگوں نے منسی من نہیں اُڈایا۔ لین جولوگ میے موعود برامان رکھتے ہیں۔اور خدا تعالیٰ پرایان اوراس کے وعدوں پر بقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک توبیات لقینی ہے کہ امن اگر قائم ہو کا ۔ تو اسی ذریعے۔ یہ ہونیس سکتا کہ خداکی آپی ناكام رجع الراكيك دفعرهي اليابوكر بندول كى تدبير كم مقابله مين فداكى تدبيرناكام رجع توعيرفداكى فرورت بى نبير رہتى كيونكراس فداكى كيا فرورت بے يس كا بتايا مواعلاج بندول كے تجويز كرده علاج سيخاقص ہور

بیں اگریسے موعود فدائی طرف سے بی تو دنیا کا امن اورا مان آب ہی کے ماننے میں ہے ۔اور اب دنیا میں امن آپ کے ماننے والوں ہی کے ذراجہ قائم ہوسکتا ہے ۔ امن کا سرخِ مراحریت ہے بیہ تیا ل ہے اور دنیا کا علاج اسی سے ہوگا ۔

يحليف اي وقت مک ہوتی ہيے جب مک اصل علاج مہیا اور دربافت مذہو ہمکین حبب علاج درما ہو ماتے ۔ توخواہ کوئی کتنا ہی سرگر دان بھرے ۔ اخر علاج کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے ۔ اج بیعالت ہے کہ جب كوئى بهار بوية تومعمولي أدى بحي كتت بين كه لوناني طبسون سية كياعلاج كرات بورشفا خانزين حاؤيه حالانکەشفاخانوں کی قدر قیمیت ایک دن میں علوم نسیں مہوگئ تھی۔ بلکہ حبب شفاخ<u>انے بحلے ہیں</u>۔ام<sup>ق</sup>ات عام خیال ہی تھا کر انگریزی دواگرم خشک ہوتی ہے۔ استعال نری جائے۔ حفرت خلیفة اوّل فرمانے تھے کرایک مریض کو دیجھنے آپ گئے۔ وہاں ایک اور طبیب بی سیم تھے۔ آپ نے فرہ یاکہ تھرہ میٹر بھی لگایا ہے ملبیب نے کہا کہ اگر تھرا میٹرنگا نکہے تو میں جا آبوں أنكريزول كى دوا كرم خشك ہوتى ہے اور مریض كو پیلے ہى خشكى ہے۔حضرت خلیفۃ اوّل نے فرما ياكة تعرام ط لونی دوانیس - به توانک اله بیعے حس کومریف کیمینیوس بالغل میں رکھے کر نخار کی کمی مبشی معلوم کرتے ہیں اس برطبیب نے بے اختیار کہ کونہیں جی ان کی مرا کی جنر کرم خشک ہوتی ہے ایکن اب پر کیفت نییں نہی ۔ لوگ اس فدر بدطن نہیں بلکہ بیان طب پر ڈاکٹری علاج کوترجیح <u>مینے لگے ہیں</u>۔ مالانکہ **ب**ونانی طب بھی اپنے اندر فوائد رکھتی ہے۔اس کے علاج میں زیادہ ناکامی کی دحریہ ہے کہ اس مسال نہیں اوراس کے کرنے والے خو د کورے واقف نہیں ہوتے ۔اپنے وقت میں پیلب کری مفید چنر تھی، لیکن حس وقت يه طب تكلي بوكي-اس كومي لوگون نيس مانا موگا-آج كل بمي هام طور پرعورتين نه يوناني طب کی قائل ہیں نہ واکس کی ۔ وہ کہا کرتی ہیں علاج وہ ہیں جو مائیں جانتی ہیں یس جو مجمع علم ہو۔وہ ایک دن س نبیل مان یا تھا۔ بلکہ آہستہ آہستہ اس کوسیم کیا جا آ ہے۔ ای طرح فدانے جوامن کا ورلجہ احدیث تجویز فرمایا ہے۔ لوگ اس کو پھی ما میں کھے مگر آمہستہ انہستہ۔اوراس کواس وفت ما ماجا نیکا جس وفت انسانی تجویز پس احمد بت امن کا واحد ذر لعیراور مرحبتمد ہے اور بہی وہ دواخا منہ ہے جس سے لوگ شفا یائیں گے بھراس سے زیادہ مجرم کون ہوسکتا ہے اوراس سے زیادہ دشمن کون سبے جو سرحیثمہ **کو کدلا کرنا حاسباہے** وه لوگ جوانگلستان . مِندوشان ، امر بکیه یا دیگر ممالک کی مکومتوں کیےخلاف ہیں ، اور اِن کومٹانا چاہتے ہیں۔ان کی شال البی ہے جیسے کوئی کسی کی انگلیاں کا لیے۔مگر حقیقص احدیث کادشن ہے اوران مرچتمہ کے بند کرنے کے دریبے سیے ساس کی مثال ایسی سے۔ جیسے کہ کوئی کسی کا سرمبا کرہے یا دل مکال . نمدانے سینکٹروں سال کے بعد برا فتاب حرم طایا سے یہواس کو اپنے حسد سے جھیا تا ہیں۔ وہ

بڑا خطرناک مجرم کرتاہیے اور ٹری سزا کاستحق ہے، مکین چھفس اس کو مانیا اوراس علاج کی صحت کا

قال اور صفرت ما حب پرایان لانے کا مرفی ہو کر الیا کرے۔ وہ بست ہی بڑا خطر کاک قدم اُٹھا تا ہے۔
میں نے بتایا ہے کر بعض کام جولوگ کرتے ہیں اوران کا اثر اپنے نتائج بدکے کھا فلسے بہت دیجے ہوا
ہے۔ وہ بست بڑا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے اس فعل کا اثر یہ ہے کہ اس سے تمام نیکی مط جاتے ۔
حضرت عثمان کے وقت میں جوفقتہ ہوا۔ وہ ایک علی حبکو اتھا میکو اس کا اثر اتنا پھیلا کر حضرت عثمان شہید ہوئے
اور عالوں میں تلواد میں گئی رپیراس کا کتنا خطراک نتیجہ نکلا۔

الندتعال فرانا ہے۔ لَد تُنَفِّسَدُ وَ فِي الدَّرْضِ بَعُدَ اصْلَاحِهَا وَ وَعَلَى مَى قابل مزاہے جواصلاح ہونے میں دیا۔ اور اصلاح ہونے کے بعد دیا۔ اور اصلاح ہونے میں روک ڈالنا ہے ، بین وہ بست ہی بڑا مجرم ہے جواصلاح ہونے کے بعد ضاد کرنا یا اصلاح کے سامان کو خواب کر تاہیے ۔ دیکھو اگر طبیب کے ما تقسے دوا کرا دی جاتی ہے۔ تو خطون میں کیونکہ اور دوائی اور طبیب موجود ہے ، بین اگر دواکے ذخیرہ کو خراب کردیا جاتے تو گویا امریکیا ۔ اُمید کوہی منا دیا گیا ۔

بی احدیث مرحیتمرامن و ملحب اور و تخص سے بڑا مجرم ہے۔ جو احدیث کا دم مجراا و اُطان کا دعویٰ کرتا ہوا میں احدیث کا دم مجراا و اُطان کا دعویٰ کرتا ہوا اپنے فعل سے اس سرچٹمہ کو خواب کرنا جا ہتا ہے۔ منافق کمتے تھے کہ ہم اصلاح کا نام ہے کر فساد کرنے سے جرم نہ تھے۔ فعدا تو ان کو مجرم ہی قرار دیتا ہے اور شریر قرار دبیر کہتا ہے کہ وہ مزاسے نہیں نیج سکتے۔

ال يد فساد كا نعال كرما ب كمعلى بن مات تووه احيانسي كرمار كان له لوكرك شفف كواكب ردرك میا ہیتے کو وہ گیہوں کا ملے گا ۔ خنظل لگا کر انگور کی توقع رکھنا جالت ہے یس فساد کے دربعہ اصلاح کاخیال خام ہے۔ کیونکہ فسادسے فساد ہی پیداہو گا۔ بس می نصیحت کر اہوں کہ ہاری جاعت کے آدی اپنے مراکب کام میں یرسوما کریں کہ ان مے قول یافعل کا اثران پران کے عزیزوں پران کے دبن پرکیا بیسے گا۔ وہ لوگ جو اپنے افعال واقوال یا امتیاط سے کام نہیں بیتے اورکسی نبج سے فساد کا باعث ہوتے ہیں۔ وہ بڑی سے بڑی سزا کے شخی ہیں۔ یہ فعطامل بد كر دوسرول كواليا ندار بالف كيلة لين ايان كوضائع كرديا مائ رسب سي بيلاحق اصلاح کے لیے اپنے نفس کا بعے و مجبوم بہیشراس امری تروید کیا کرتے ہیں کہ اسلام توار کے ذرایونسیں مجیلا -اور م مب لیتین د کھتے ہیں کہ اسلام علاج سبعے تمام خرابیول کا اس اصل کا یا بند کہ اصلاح کے لیے فسا د رِنا جِا مِيتِهِ، كِيهِ كَاكُراسِلًا) كوخرور موارك روزي بجيل نا جيا مِينِي مكرخداتعاليٰ ال عمده علاج كومجي زبردتي نعيب بجيلانا جيا، كيزكمه وه اصلاح اصلاح بى نبين جونتسه كي محماج بصاوروه داستى بيه حقيقت بيد جوجبوط كيسهار سعير قائم بونى بساكر كون تفن كى فائم كيف كيلية توار حلاات و وه مراكام كراب يكونك فداف فرب ك لي مي مارزنس ركا كرزور سے بھيلا ياجات يس جب خدائمي اپنے ذمب كوجرسے بھيلانا جائزنيس ركھيا تو بھرتم اپنے سی خیال کوش کی تعلق تمہیں تقین ننیں ۔ وہ ضرور ہی درست ہے کیوں زبردستی فساد انگیز طراقی سے اگراملاح مذنظرہے توان جائز طریقوں سے کرو جوکسی اصلاح کے لیے مقرر ہیں -اگرکوئی تنخص معن دراتع سے اصلاح كرنے يرسي ناكام رب توسيم كريواں كا حيال ميم منتها - ورن اگراس كا اصلاح کا خیال درست ہوتا ۔ تواس کے قبول کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قلوب کو تبار کر دیا جولوگ اپنے خیالات کو پیلانے کے لیے غلط طرایقوں سے کام لیتے ہیں اور لوگ ان کے خیالات سے عق نہیں موتے -ان كوفساد كاموجب نييں بونا چا ميتے -بكت مجدليا چا ميتے كران كے خيالات درست نيب يا وه ذرائع مفیک نبیں جواننوں نے استعال کئے۔

ر کیجواسلام نے اپنے خیالات تو الگ رہے۔ لینے حقوق کے متعلق بھی کس قدر ضبط کی تعلیم دی ہے رسول کریم سے پوچھا گیا کہ اگر الیسے حاکم ہوں۔ جو اپنے حقوق تولیں اور بھارسے ندیں۔ توہم کیا کریں۔ آپنے فرمایا کہ ان کے حقوق دو۔ اور اپنے حقوق خدا پر جھوڑ دو وہ خود لیکا وہ ایسے لوگوں کو تباہ کردیگا۔ جو اپنے حقوق لیتے اور دوسروں کے فضب کرتے اور اصلاح کی طرف نہیں آتے۔

الندتعالى تمين توفيق دى كرائيف ذمسك كامول كو تحجواوران كى المميّت كومعوم كروسب سے طرا كام ا اتفاق ہے -اس كونترورو اوراصل حبت سے كرو كيونكرفيقى اصلاح محبت سے ہى ہوتى ہے ۔اگر ہم مي فتنة ہو تو بحيرُ دنيا كى اصلاح كى اُميدنسيں -

(دومر سے خطبہ کیلئے جب کھڑے ہوئے تو فرمایا) معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جمعہ کیلئے کیجھ دیرسے آتے ہیں آج جب میں آیا تو چندا دمی تھے مالانکہ میر سے خیال میں آج مجھکو دیر ہوگئی تھی۔ دو ہن جمعول سے میں ایسا ہی دکھیتا مول معالانکہ حمجہ فلمر کے وقت ہو مکینا جاہئے ہیلی اذان اس لیے ہوتی ہوئی جے کہ لوگ جمع ہوجا بی مجراس دن خطبہ مجی ہونا ہونا ہے۔ اس میں مجمی کچھ دیر مگتی ہے۔ آیندہ ہ ہا انجے دوستوں کو بیال بینچ جانا چاہیئے۔ اور اس میں امتیاط لازم ہے۔